(14)

## مرکزی کار کنوں اور لوکل انجمن کو ضروری ہدایت

(فرموده ۲۰ - اكتوبر ۱۹۳۳ء)

تشمد ، تعود اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمايا:-

مجھے آج قادیان کی لوکل انجمن کے ایک عمدیدار کی طرف سے ایک رُقعہ ملا۔ جس میں مجھے سے خواہش کی گئی کہ میں آج خطبہ جمعہ میں آنے والے یوم التبلیغ کے متعلق دوستوں کو تحریک کروں۔

جمھے ہیشہ تعجب آتا ہے اس بات پر کہ قادیان کی لوکل انجمن کو اور ہمارے مرکزی دفاتر کے کارکنوں کو یہ عادت پڑگئی ہے کہ جمال کہیں بھی چست ٹیکتی ہو یا عمارت میں کوئی خلل نظر آتا ہو' ان کا ببلا کام یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کی طرف دوڑ کر جائیں اور کہیں کہ آپ اسے کندھا دیجئے۔ جب کوئی تحریک ہو یا کسی کام کے کرنے کا سوال ہو' ناظروں کی طرف سے اصرار ہوتا ہے کہ آپ تحریک کریں۔ یا جب لوکل کمیٹی کے متعلق کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے عمدہ دار کہتے ہیں آپ لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائیں۔ طالا نکہ میں پہلے بھی ہتاچکا ہوں کہ اس فتم کا احساس جماعت میں پیدا کرنا اسے قتل کردینے کے مترادف ہے۔ اس موقع کے کہ اس فتم کا احساس جماعت میں پیدا کرنا اسے صبحے نہیں سمجھتا۔ لیکن اس روح کو میں نے بہت کاظ سے جبکہ وہ اعتراض کیا گیا۔ ایک دفعہ چندہ عام کے متعلق تحریک ہوئی جے میری طرف منسوب کیا گیا تو بعض دوستوں کے خطوط آئے کہ ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کا نام اس تحریک طرف منسوب کیا گیا تو بعض دوستوں کے خطوط آئے کہ ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کا نام اس تحریک طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس فتم کی عام تحریکوں اور روزانہ کاموں میں خلیفہ کا نام میں ناجائز طور پر استعال کیا گیا ہے۔ اس فتم کی عام تحریکوں اور روزانہ کاموں میں خلیفہ کا نام میں ناجائز طور پر استعال کیا گیا ہے۔ اس فتم کی عام تحریکوں اور روزانہ کاموں میں خلیفہ کا نام میں ناجائز طور پر استعال کیا گیا ہے۔ اس فتم کی عام تحریکوں اور روزانہ کاموں میں خلیفہ کا نام

استعال نہیں کرنا چاہیے۔ گونازک مواقع پر ضرورت پیش آتی ہے اور اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایسے موقع پر جب سلسلہ کے کام میں خلل واقعہ ہونے کا خطرہ ہو خلیفہ کی طرف سے بھی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو کام ساری جماعت کررہی ہو اس کے متعلق مرکزی کارکنوں کا یہ کہنا کہ اس کیلئے مرکزی جماعت کو میں تحریک کروں دو ہی معنے رکھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نُعُوْدُ باللّٰہ قادمان منافقوں کی بہتی ہے اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جب تک انہیں کسی کام کیلئے خلیفہ خود نہ کہے گا' وہ کچھ نہ کریں گے۔ یا پھر قادیان کی جماعت پر خطرناک حملہ کیا جاتا ہے۔ پس ما تو لوکل جماعت کے عہدہ دار بجائے جباعت کی عزت کی حفاظت کرنے کے اس کی تذلیل کرتے ہیں یا پھر واقعہ میں قادیان میں اتنے منافق جمع ہوگئے ہیں کہ سوائے اس کے کہ میرے منہ سے کوئی بات نگلے 'کوئی تحریک کامیاب ہی نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی کام کرنے کا موقع آتا ہے میرے پاس اس قتم کی چھٹیاں آنی شروع ہوجاتی ہیں کہ آپ تحریک کریں۔ مثلاً چندہ کرنا ہو تو کہتے ہیں آپ لوگوں سے کہیں۔ تبلیغ احمدیت کے متعلق تحریک کرنی ہو تو کہتے ہیں آپ کہیں۔ اگر جماعت میں یہ بات نہیں کہ اس پر میری بات کے سوا کسی کی بات کا اثر نہیں ہو تا۔ اور وہ کسی کار کن کی بات ماننے کیلئے تیار نہیں ہو سکتی تو پھر ہر بات کیلئے مجھ سے تحریک کرانا نہایت خطرناک حملہ ہے ان لوگوں پر جن کا اخلاص اسے برداشت نہیں کرسکتا۔ کیونکہ اس کے معنے یہ ہیں کہ مخلص احباب کو منافق اور بردل قرار دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ کچھ بزول لوگ بھی مرکز میں آجاتے ہیں۔ وہ چو نکہ باہر مخالفین کا مقابلہ نہیں کرسکتے اس لئے تکالیف سے بیچنے کیلئے آجاتے ہیں۔ مگر مرکز میں ان کی کثرت نہیں ہونی چاہئے اور نہ خداتعالی کے فضل سے ان کی کثرت ہے۔ جو لوگ ایسے ہوں ان کو نظرانداز کردینا بهتر ہے یہ نسبت اس کے کہ خلیفہ کو ایس تحریکات میں لایا جائے۔ اگر قادیان اور اس کے اردگرد سَوڈ بڑھ سَو منافق ہوں تو ان کو چھوڑ دینا بہتر ہے بہ نسبت اس کے کہ خلیفہ سے انہیں کملایا جائے اور اس سے تحریک کرائی جائے۔ اس کے متعلق تحریروں میں تو میں نے کئی بار کہا ہے اور شاید خطبہ میں بھی کہا ہے۔ لوکل کار کنوں اور مرکزی کار کنوں کو خود کام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کام نہیں کرسکتا تو اسے وہ عمدہ چھوڑ دینا چاہیے اور دو سرول کو کام کرنے کا موقع دینا چاہئے۔ اگر لوکل جماعت میں اخلاص ہے اور وہ دینی کاموں میں حصہ لینا اینا فرض سمجھتی ہے تو اس کیلئے خلیفہ ہے کہنا کہ وہ ایے تحریک کرے' اس کے یہ معنی

ہں کہ انجمن کے کار کن خود کچھ کام کرنا نہیں چاہتے اور اپنا کام خلیفہ سے کرانا چاہتے ہیں۔ پھر خدانخواستہ منافقوں کی کثرت ہے اس لئے مجھ سے تحریک کرنے کیلئے کما جاتاہے- میں بیہ دونوں ہاتیں پیند نہیں کرتا۔ مجھے نہ تو بیہ بات پیند ہے کہ عہدہ دار منافق ہوں۔ وہ کام تو خود نہ کریں اور دو سروں سے کراکر اسے اینا کام قرار دیں۔ نہ بیہ پیند ہے کہ یہاں منافقین ہوں۔ ہماری کوشش میہ ہونی چاہیئے کہ قادیان میں منافق نہ یائے جائیں۔ ان کا وجود باہر برداشت کیا جاسکتا ہے لیکن قادیان میں برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کریم میں خداتعالی فرماتا ہے۔ رسول کے یاس منافق آئے کہ لڑائی میں شریک نہ ہونے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے اجازت تو وے دی مگر خداتعالی فرماتا ہے تُونے کیوں انہیں اجازت دی۔ ہم مومنوں اور منافقوں میں امتیاز کرنا چاہتے ہیں ا۔ اگر ہر کام کی تحریک خلیفہ سے کرائی جائے تو بھی مومن اور منافق میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مومنوں اور منافقوں کا امتیاز ظاہر کرنا چاہیے۔ جب باہر کے لوگ ایک کام اینے کارکنوں کی تحریک پر کرسکتے ہیں تو یہاں کے لوگ وہی کام کارکنوں کے کہنے بر کیوں نہیں کر سکتے۔ انہیں بھی اسی طرح وہ کام کرنا چاہئے۔ اگر یہاں کام کرنے والوں کیلئے حلقہ وسیع ہے اور ایک کارکن سارے حلقہ میں کام نہیں کرسکتا تو زیادہ آدمی مقرر کردیئے جائیں۔ اول تو یماں کی کثرت کے مقابلہ میں آسانیاں بھی زیادہ میسر ہیں۔ جعہ کے دن ساری جماعت کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں- خطبہ جمعہ سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد ان میں بآسانی تحریک کی جاسکتی ہے۔ پھر مختلف محلوں کی مساجد ہیں جہاں ہر محلّہ کے لوگ نماز کے او قات میں جع ہوتے ہیں' ان مساجد میں جاکر تحریک کی جاسکتی ہے۔

غرض یماں اگر کام وسیع ہے تو کام کرنے کے وسائل بھی وسیع ہیں۔ باہر کی جماعتوں کے لوگ جمعہ کے دن ہی جمع ہوسکتے ہیں۔ اور اس دن بھی بعض ملازم رخصت نہ ملنے کی وجہ سے نہیں آتھے۔ اس لئے وہاں تحریک کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن یماں کا کار کن جمعہ کے علاوہ ہر محلّہ کی مسجد میں جاکر بھی جو تحریک کرنا چاہے کرسکتاہے۔ وہ صبح کی نماز کے وقت ایک محلّہ میں چلاجائے اور وہاں تحریک کرے۔ پھر ظہر کی نماز دو سرے محلّہ میں جاکر پڑھے اور وہاں تحریک کرے۔ پر طہر کی نماز دو مرے محلّہ میں جاکر پڑھے اور وہاں تحریک کرے۔ اس طرح مغرب کی نماز چوشے محلّہ کی مسجد میں پڑھنے کے بعد وہاں تحریک کرسکتاہے۔ اور عشاء کی نماز کے وقت یانچوس محلّہ کی مسجد میں تحریک کی جاسکتی ہے۔ اس طرح وہ ایک دن میں کام

﴾ كرسكتا ہے- اور اگر ايك دن ميں كام ختم نه ہو تو دوسرے دن كرسكتا ہے- مگر بيہ نہيں ك کار کن خود تو کام نہ کرے اور ہر کام کا انحصار خلیفہ یر رکھ کر جماعت کو الی بات کا عادی بنائے جو نہایت مضربے۔ یہ قانون قدرت ہے کہ جس طاقت کو بار بار استعال کیا جائے اس کی عادت ہوجاتی ہے۔ اور پھراس سے کم طافت کا اثر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر لکھتے ہیں۔ جو لوگ معدہ كى تقويت كيليّ دواكي استعال كرت رج بين ان كامعده خراب موجاتا ب- اور انهيس زياده سے زیادہ طاقت کی دوا استعال کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی طرح دو سرے کاموں میں ہوتا ہے۔ مثلاً تبلیغ کا دن ہے۔ اس کیلئے جب تک خلیفہ نہ کھے اگر کوئی نہ جائے تو اس طرح اس مات کی لوگوں کو عادت ہوجائے گی کہ ہربات خلیفہ ہی کھے تب اس پر عمل کریں اور پیہ جماعت کو مختل کردینے والی بات ہے۔ نین حال دو سری تحریکوں کا ہے۔ جن کے متعلق خلیفہ سے کما جاتاہے کہ لوگوں کو عمل کرنے کیلئے کہے۔ اس کانام تو تبریک رکھا جاتا ہے مگر دراصل کار کن اپنی غفلت اور سستی کواس کے نیچے چھپاتے ہیں۔ کو شش میہ ہونی چاہیے کہ اس قتم کے اعلانات سے خلیفہ کی ذات علیحدہ رہے۔ سوائے ان روحانی اور دینی تحریکات کے جو خلیفہ کے ول میں پیدا ہوں اور جن یر وہ جماعت سے عمل کراناجاہے۔ اسی اصل کے ماتحت ناظروں کو کام کرنا چاہیے اور اسی اصل کے ماتحت لوکل انجمن کے کارکنوں کو بھی۔ پس بجائے اس کے کہ میں یوم التبلیغ کے متعلق تحریک کروں کو ضمنی طور پر میرے یہ کہنے سے بھی تحریک تو ہوجائے گی' میں اظہار افسوس کرتا ہوا یہ کتا ہوں کہ یہ طریق غلط ہے۔ قادیان کے لوگوں کو اینے عمل سے بیہ بات فابت کرنا چاہیے کہ وہ زندہ جماعت ہے اور دوسروں سے بردھ کر اس میں زندگی پائی جاتی ہے۔ اتفاقا اس وقت میری نظر پڑگئی ہے۔ جنہوں نے مجھے رُقعہ لکھا تھا کہ میں یوم التبلیغ کے متعلق تحریک کروں' وہ خود اڑہائی بجے آئے ہیں۔ گویا میری تحریک کے دو سرے تو محتاج ہیں لیکن وہ نہیں۔ اور میری تحریک دو سروں کیلئے تھی ان کیلئے نہ تھی۔ آج خطبہ جمعہ جلدی بھی شروع نہیں ہوا کہ وہ موقع پر آنے سے رہ گئے ہوں بلکہ دریہ سے شروع ہوا ہے۔ پچھلے جمعہ کی طرح اگر پہلے شروع ہوتا تو اس وفت تک ختم ہوکر نماز بھی شروع ہو گئ ہوتی بے شک مومن کے کاموں میں چستی ہونی جاہیے اور ایسے ذرائع استعال کرنے چاہئیں کہ لوگوں میں غفلت اور سُستی پیدا نہ ہو- یہ بھی یاد رکھنا چاہیئے کہ ہزاروں دفعہ غفلت ب بن جاتی ہے۔ اس لئے بعض دفعہ بعض لوگوں کی غفلت برداشت کرلینی جاہیے

وہ غفلت ہی ان کی مجستی کا باعث بن سکتی ہے۔ مثلاً نہی ہوم التبلیغ ہے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس دن تبلیغ کیلئے نہ جائیں- گران کی وجہ سے کونبی ایسی برکتیں نازل ہونی تھیں کہ ان کے ذریعہ ہزاروں لوگ احمدی ہوجاتے- ایبا منحوس شخص جو ایک دن بھی تبلیغ کیلئے نہیں نکل سکتا' وہ اگر مجبور کرنے یر نکلے بھی تو اس کی زبان میں کیا اثر ہوسکتا ہے۔ جس کے سیرد اتنا برا ﴾ کام ہو کہ اس نے مسیح موعود کا بیغام دو سروں کو پہنچانا ہو' اس مسیح مبوعود کا جے گزشتہ انبیاء ا نے سلام کما۔ وہ اگر اینے فرض کو نہ پھیانے اور تبلیغ کیلئے نہ جائے تو کون می ایسی برکت ﴾ ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کے تبلیغ کیلئے نکلتے ہی خدانعالی فرشتوں کو حکم دے دے کہ بیہ ﴾ برے بابر کت لوگ ہیں- اب تم بر کت نازل کرنی شروع کردو- ایسے لوگ نہ تکلیں تو کیا حرج واقعہ ہوسکتا ہے۔ لیکن جو اخلاص کے ساتھ جانے والے ہوتے ہیں۔ میری طرف سے تحریک ہونے پر ان کا اخلاص بھی دب جاتا ہے۔ پھراس بات میں کیا فرق رہا کہ کوئی زور دینے کی وجہ سے گیا یا خوشی سے گیا۔ منافق وہ نہیں ہوتا جس میں ایمان نہ ہو بلکہ وہ ہوتا ہے جس میں نامكمل ايمان ہوتا ہے- اور نامكمل ايمان بھي بات سننے اور عمل كرنے ير آمادہ كرسكتا ہے- اور میرے کہنے یر ایسے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ لینا بڑتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ تبلیغ نہ کرتے اور جب مخلص آکر حالات سناتے کہ ہمیں لوگوں نے مارا' گالیاں دیں' تکالیف پہنچائیں اور بیہ سب پھھ ہم نے خداتعالی کیلئے برداشت کیا تو منافقوں کو اپنا نفاق دور کرنے کاموقع مل جاتا۔ اور دو سری وفعہ وہ خداتعالی کی رضا حاصل کرنے کیلئے خود بخود تبلیغ کیلئے جاتے مگر اب بیہ نہ ا ہو سکے گا۔

آئندہ کارکنوں کو خواہ وہ مقامی ہوں یا بیرونی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر تحریک میں اتنی شدت نہ پیدا کی جائے کہ لوگوں کو اس کی عادت ہوجائے۔ شدید نیکی بھی عادت بن جاتی ہے اور شدید بُرائی بھی۔ چند دن اگر کوئی شخص شدید خشوع و خضوع پیدا کرے تو پھر بیہ اس کی عادت بن جائے گی۔ شدید زہر کی بھی عادت پڑ جاتی ہے۔ دیکھو گوبھی کھانے والے کو عادت اس کی عادت نہیں پڑتی وجہ بیہ کہ اس میں شدت نہیں ہوتی۔ لیکن افیم کھانے والے کو عادت ہوتی ہے۔ کیونکہ افیم میں ایک قتم کی شدت ہوتی ہے۔ انبیاء اور خداتعالی کا قول بھی شدت ہوتی ہے۔ انبیاء اور خداتعالی کا قول بھی شدت موتی ہے۔ انبیاء اور خداتعالی کا قول بھی شدت موتی ہے۔ انبیاء اور خداتعالی کا قول بھی شدت عاد ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ میں وجہ ہے کہ خداتعالی روز روز الهام نازل نہیں کیا کرتا کیونکہ اس کی بھی عادت ہو جاتی ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ العلوٰ ق والسلام نے جو یہ تحریر فرمایا ہے کہ:

"تہمارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور اس کا آنا تہمارے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلمہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اور وہ دوسری قدرت نہیں آسکتی جب تک میں نہ جاؤں۔ لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تہمارے لئے بھیج دے گا جو بھیشہ تہمارے ساتھ رہے گی " نے

اس کی وجہ بھی ہی ہے کہ شدت والی چیز کی عادت ہوجاتی ہے۔ نبی چونکہ شدت پیدا كرتا ہے 'اس لئے اسے بيشہ نہيں ركھا جاتا- پھر اگر الهام والى بات كے ہى ماننے كى عادت يڑ جائے تو پھر کوئی اور بات ہی نہ ہے۔ اور پھر زیادہ شدت والے الهام کی بات مانی جائے عام الهام کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ تو ہر شدت کی عادت ہوجاتی ہے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام سناتے تھے کہ بعض لوگوں کو سکھیا کھانے کی عادت ہوجاتی ہے تو وہ اتنا سکھیا کھاجاتے ہیں جس سے کئی آدمی مرجائیں- حضرت خلیفہ اول سناتے تھے کہ دہلی کا ایک شنرادہ بھاگ کر ایک راجہ کے پاس گیا۔ تو اس نے افیون کی گولیوں کی تھالی بھر کر سامنے رکھ دی۔ شنرادہ کو افیون کھانے کی عادت نہ تھی- اس نے انکار کرنا جاہا لیکن وزیر نے بتایا کہ اس طرح راجہ صاحب ناراض ہوجائیں گے۔ اور تھالی رکھ لی اور خود ساری گولیاں کھاگیا۔ کیونکہ اسے افیون کھانے کی عادت تھی۔ تو ہرشدید چیز کی عادت ہوجاتی ہے۔ اس لئے ہر موقع یر شدید احساس پیدا کرنا قوم کیلئے مفر ہوتا ہے۔ ہیشہ عام کاموں کیلئے چھوٹے ذرائع سے کام لینا جاہیے اور آہستگی سے کام کرنا چاہیے۔ کارکوں کوچاہیے کہ خود کام کریں۔ اور اگر بعض لوگ مزوری د کھائیں تو اس سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ بلکہ ان کے نام نوٹ کرلینے چاہئیں اور پھران کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ رسول کریم الفاقطی کے زمانہ میں بھی منافق تھے۔ پھران کی اصلاح ہوتی الى - ايك حديث من آيا ہے كه حذيفه " رسول كريم الطافية سے منافقوں كا حال يوجيت رہتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں تو حذیفہ " کو دیکھتا رہتا جس کا وہ جنازہ برجے اس کا میں بھی ریرھ لیتا ورنہ نہ پڑھتا ہے - حذیفہ " نے رسول کریم الکا کیتی کے وقت جن منافقوں کے نام سے تھے ان کو یاد رکھا طالائکہ انہوں نے بعد میں اصلاح کرلی تھی۔ تو منافق کی بھی اصلاح ہوجاتی ہے-اور اسے اپنی اصلاح کا موقع ملنا چاہئے- ہر تحریک اتنی شدید نہ ہونی چاہئے کہ منافق کا پہتہ نہ لگ سکے اور اس کا علاج نہ کرسکیں۔ پس میں بجائے یوم التبلیغ کے متعلق تحریک کرنے کے ایسی بات کی تحریک کرتا ہوں کہ مقامی کار کن عام باتوں کی تحریک کیلئے مجھ سے نہ کما کریں کیونکہ یہ جماعت سے دشمنی ہے' جماعت کی خیر خواہی نہیں۔

(الفضل ۲۷ - اكتوبر ۱۹۳۳ء)

له التوبة:٣٣

عه الوصيت صفحه ٤ روحاني خزائن جلد ٢٠ صفحه ٣٠٥

سى الاستيعاب في معرفة الاصحاب لابي عمريوسف حلدا صفحه ٣٩٣ دارالكتب العلمية بيروت لبنان ١٩٩٥ء